

### آنندی

غلام عبّاس:

نموندبن جا تاہے۔"

بلديه كااجلاس زوروں پرتھا۔ ہال تھچاتھج بھرا ہوا تھااورخلا ف معمول ايك ممبر بھی غير حاضرنه تقا۔ بلدیہ کے زیر بحث مسلہ بیتھا کہ زنان بازاری کوشھر بدر کر دیا جائے کیونکہ

ان کا وجو دانسانیت ہشرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔

بلدیہ کے ایک بھاری بھر کم رکن جو ملک وقوم کے سیچ خیر خواہ اور دردمند سمجھے جاتے

تھے نہایت فصاحت ہے تقریر کردے تھے۔

"اور پھر حضرات آپ یہ بھی خیال فر مائے کہان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے

جونصرف شہر کے بیچوں چے عام گزرگاہ ہے بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے

چنانچہ ہرشریف آدمی کو چارونا چاراں بازار ہے گزرنا پڑتا ہے۔علاوہ ازیں شرفاء کی

پاک دامن بہو بیٹیاں اس بازار کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اورخرید و فروخت کرنے پرمجبور ہیں۔صاحبان! بیشریف زادیاں ان آبرو باختہ، نیم عریاں

بیسواؤں کے بناؤسنگار کودیجھتی ہیں تو قدرتی طور پران کے دل میں بھی آرائش وار بائی

کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے غریب شو ہروں سے طرح طرح کے غاز وں، لونڈروں، زرق برق ساریوں اور قیمتی زیوروں کی فر مائشیں کرنے گگتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہان کاپُرمسر ت گھر ،ان کاراحت کدہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا

وى (رود وُرك كى)

### theurdu.com

"اورصاحبان پھر آپ يېھى توخيال فرمائيئے كە بهارے نونهالان قوم جو درسگا ہوں ميں

تعلیم پارہے ہیں اور ان کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں اور قیاس چاہتاہے کہایک ندایک دن قوم کی کشتی کو مفور سے نکالنے کاسہراان ہی کے سربندھے

گا،انہیں بھی صبح شام ای بازار ہے ہو کر آنا جا تا پڑتا ہے۔ یہ قحبا کیں ہروقت انجرن

سولہ سنگار کئے راہرو ہر بے حجابا نہ نگاہ ومڑ ہ کے تیر و سناں برساتی اوراہے دعوت حسن دیتی ہیں۔ کیاانہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بھالے ناتجر بہ کار جوانی کے نشے میں محو سود

و زیاں ہے بے برواہ نونہالا نِ قوم اپنے جذبات وخیالات اور اپنی اعلیٰ سیرت کو معصیت کےمسموم اثرات ہےمحفوظ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبان! کیاان کاحسنِ زاہد

فریب ہمارے نونہالا نِ قوم کوجادہ متنقیم سے بھٹکا کر،ان کے د**ل م**یں گناہ کی براسرار لذنوں کی شنگی پیدا کر کے ایک ہے گلی ، ایک اضطراب ، ایک ہیجان ہریانہ کر دیتا ہوگا"

اس موقع پرایک رکن بلدیہ جوکسی زمانے میں مدرس رہ چکے تھے اور اعدا دوشار سے خاص شغف ركھتے تھے بول اٹھے:

"صاحبان، واضح رہے کہ امتحانوں میں ناکام رہنے والے طلبہ کا تناسب پچھلے یا نچ سال كى نسبت ۋيور ھاموگيا ہے۔"

# وى (رود وُلاك كو)

### theurdu.com

ایک رکن نے جوچشمہ لگائے تھے اور ہفتہ وارا خبار کے مدیر اعز ازی تھے ،تقریر کرتے

ہوئے کہا "حضرات ہمارے شہر سے روز ہروز غیرت، شرافت، مردانگی، نیکو کاری و یر ہیز گاری اٹھتی جار ہی ہے اور اس کی بجائے بے غیرتی ، نامردی ، بزولی ، بدمعاشی ،

چوری اورجعل سازی کا دور دورہ ہوتا جار ہاہے۔منشات کااستعال بڑھ گیا ہے قبل و غارت گری،خودکشی اور دیوالیه نکلنه کی وار دانیس بردهتی جار ہی ہیں۔اس کاسبب محض

ان زنانِ بازاری کانا یا ک وجود ہے کیونکہ ہمارے بھولے بھالے شہری ان کی زلفِ

گرہ گیرے اسیر ہوکر ہوش وخر دکھو بیٹھتے ہیں اوران کی بارگاہ تک رسائی کی زیادہ سے
زیادہ قیمت اواکرنے کے لئے ہرجائز ونا جائز طریقہ سے زرحاصل کرتے ہیں۔ بعض
اوقات وہ اس معی وکوشش میں جام انسانیت سے باہر ہوجاتے ہیں اور فہیج افعال کا
ارتکاب کر بیٹھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جان عزیزی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جیل
خانوں میں ریڑے ہے ہیں ۔ "

# وى (رود وُلاتُ كى)

### theurdu.com

ا یک پنشن یا فتہ معمر رکن جوا یک وسیع خاندان کے سر پرست تھے اور دنیا کا سر دوگرم د ک<u>کھ چکے تھے</u> اوراب کش مکش حیات ہے تھک کر ہاقی ماندہ عمر سستانے اور اپنے اہل و عیال کواپنے سامیر میں پنپتا ہوا د <u>تکھنے کے م</u>تمنی تھے ،تقریر کرنے اٹھے۔۔ان کی آواز

عمیاں واپے سامیہ یں پیمنا ہواد یکھے ہے کی سے ہفر سر سرے اسے۔۔ان کی اوار گرز تی ہوئی تھی اور کہجے فریا د کا نداز لئے ہوئے تھا۔بو لے:صاحبان رات رات بھران

گلوچ ،شور وغل ہاہا ہو ہو ہو ہن من کرائس پاس کے رہنے والے شرفا کے کان پک گئے ہیں۔رات کی نیندحرام ہے تو دن کا چین مفقو د۔علاوہ ازیں ان کے قرب سے

ہماری بہو بیٹیوں کے اخلاق پر جواثر پڑتا ہے اس کا اندازہ ہرصاحب اولا دخود کرسکتا ہے۔ آخری فقرہ کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ اس سے زیادہ کچھے نہ کہہ سکے۔

سبارا کین بلدیہ کوان ہے ہمدردی تھی کیونکہ برقتمتی سےان کا مکان اس بازار حسن کے عین وسط میں واقع تھا۔ ان کے بعد ایک رکن بلدیہ نے جو پرانی تہذیب کے

علمبر دار تجے اور آثار قدیمہ کواولا دے زیا دہ عزیز رکھتے تھے قتر ہر کرتے ہوئے کہا۔

"حضرات! باہرے جوسیاح اور ہمارے احباب اس مشہور اور تاریخی شہر کود کیھنے آتے ہیں جب وہ اس باز ار سے گزرتے ہیں اور اس کے متعلق استفسار کرتے ہیں تو یقین

یں۔ سیجے کہ ہم پر گھڑوں پانی پڑجا تا ہے۔"

. اب صدر بلدیہ تقریر کرنے اٹھے۔ گوقد ٹھگنااور ہاتھ یا وَں چھوٹے چھوٹے تھے مگرسر

بڑا تھا۔ جس کی وجہ سے ہر دبار آ دمی معلوم ہوتے تھے۔ لہجہ میں حد درجہ متانت تھی، بولے :''حضرات! میں اس امر میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہاں طبقہ کا وجود

ہمارے شہراور ہمارے تہذیب وتدن کے لئے باعثِ صدعارے لیکن مشکل میہ ہے کہ اس کا تباری کس طرح کی اس بربر اگر ان ازگر ایک کرمجی کی اس برس میں اور اسال ش

اس کا بدّ ارک سطرح کیاجائے۔اگران لوگوں کومجبور کیا جائے کہ بیا پنا ذلیل پیشہ حچھوڑ دیں تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ بہلوگ کھا ئیں گے کہاں ہے؟"ایک صاحب بول

حچوڑ دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہلوگ کھا ئیں گے کہاں ہے؟"ایک صاحب بول اٹھے۔" بہورتیں شادی کیوں نہیں کرلیتیں؟"

اس پرایک طویل فر مائشی قبقهه پڑااور ہال کی ماتمی فضامیں یکبارگی شکفتگی ہے آثار پیدا ہو گئے۔ جب اجلاس میں خاموشی ہوئی تو صاحب صدر بولے۔ "حضرات یہ تجویز با

ر ہاان لوگوں کے سامنے پیش کی جا چک ہے۔اس کاان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا

ہے کہ آسودہ اورعزت دار لوگ خاندانی حرمت و ناموس کے خیال سے انہیں اینے

گھروں میں گھنے نہ دیں گے اور مفلس اور ادنی طبقہ کے لوگوں کو جو محض ان کی دولت کے لئے ان سے شادی کرنے پر آمادہ ہوں گے، بیعور تیں خود منہیں لگائیں گی۔" کی (ارک کرٹے) کھر کے (ارک کرٹے) کھر کے کہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی

### theurdu.com

اس پر ایک صاحب بولے۔ "بلدیہ کوان کے نجی معاملوں میں پڑنے کی ضرورت

نہیں۔بلدیہ کے سامنے نوبیہ سئلہ ہے کہ بیاوگ جاہے جہنم میں جائیں مگراس شہر کوخالی کردیں۔"

مردیں۔ صدر نے کہا"صاحبان میر بھی آسان کام نہیں ہے۔ان کی تعداد دیں بیس نہیں سینکڑوں

تک پہنچتی ہےاور پھران میں ہے بہت یعورتوں کے ذاتی مکانات ہیں۔" یہ مسئلہ کوئی مہینے بھر تک بلدیہ کے زیر بحث رہااور بالاج خرتمام اراکین کی اتفاق رائے

بیامر قرار پایا که زنان بازاری کے مملو که مکانوں کوخرید لینا چاہئے اورانہیں رہنے کے لئے شہر سے کافی دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دے دینا جاہئے۔ان عورتوں نے بلدیہ

کے اس فیصلہ کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ بعض نے نا فرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قیدیں بھگتیں مگر بلدیہ کی مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش نہ چل سکی اور چار و نا چار صبر کر کے رہ گئیں۔

اس کے بعدا یک عرصہ تک ان زنان بازاری کے مملو کہ مکانوں کی فہر شیں اور نقشے تیار

ہوتے رہے اور مکانوں کے گا مک پیدا کئے جاتے رہے۔ بیشتر مکانوں کو مذر لعج? نیلام فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔انعورتوں کو چھے مہینے تک شہر میں اپنے برانے ہی م کانوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تا کہاس عرصہ میں وہ نئے علاقہ میں م کان

وى (رود وُلاتُ كى)

### theurdu.com

ان عورتوں کے لئے جوعلا قہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے چھکوں دور تھا۔ یا پچ کوس تک کیل سڑک جاتی تھی اوراس ہے آگے کوں بھر کا کیارا ستہ تھا۔ کسی زمانہ میں وہاں کوئی بستی ہو

گی مگراب نو کھنڈروں کے سوائیجھ ندر ہا تھا۔ جن میں سانپوں اور جیگادڑوں کے مسکن تھے اور دن دہاڑے اُلو بولتا تھا۔ اس علاقے کے نواح میں کیچ گھر وندوں والے کئ

چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ مگر کسی کافا صلبھی یہاں سے دوڈ ھائی میل ہے کم ندتھا۔ ان گاؤں کے بینے والے کسان ون کے وقت کھیتی باڑی کرتے، یا یونہی پھرتے

پھراتے ادھرنکل آتے ور نہ عام طور پراس شہرخموشاں میں آ دم زا د کی صورت نظر نہ آتی تھی۔بعض اوقات روز روش ہی میں گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دیکھے گئے تھے۔ پانچ سو پچھاو پر بیسوا وَں میں ہےصرف چو دہ الین تھیں جواپنے عشاق کی وابستگی یا خود

اپنی دہستگی یا کسی اور وجہ ہے شہر کے قریب آزا دا ندر ہنے پرمجبور تھیں اور اپنے دولت مند جاہنے والوں کی مستقل مالی سر برستی کے بھروہے بادل نا خواستہ اس علاقہ میں

رہنے پر آما دہ ہوگئی تھیں ور نہ ہاقی عورتوں نے سوچ رکھاتھا کہوہ یا تواس شہر کے ہوٹلوں کواپنامسکن بنائیں گی یا بظاہر پارسائی کا جامہ پہن کرشہر کے شریف محلوں کی کونوں کھدروں میں جاچھپیں گی یا پھراس شہر کوچھوڑ کرکہیں اورنکل جائیں گی۔

یہ چودہ بیسوا ئیں اچھی خاصی مالدارتھیں۔اس پرشھر میں ان کے جومملو کہ مکان تھے،، ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے اور اس علاقہ میں زمین کی قیمت برائے نام تھی اور سب سے بڑھ کریہ کہان کے ملنے والے دل و جان سے اس کی مالی امداد

كرنے كى لئے تيار تھے۔ چنانچەانہوں نے اس علاقے میں جی كھول كربڑے بڑے

عالیشان مکان بنوانے کی ٹھانی۔ایک اونچی اور ہموارجگہ جوٹوٹی پھوٹی قبروں سے ہٹ

كرتھى"منتخب كي گئي۔زمين كے قطعے صاف كرائے اور جا بك دست نقشہ نويسوں ہے

وى (رود وُرك كو)

### theurdu.com

مکان کے نقشے بنوائے گئے اور چند ہی روز میں تعمیر کا کام شروع ہوگیا۔ دن بھرا پنٹ،

مٹی، چونا، شہتیر ، گار ڈراور دوسرا عمار تی سامان گاڑیوں، چھکڑوں، خچروں، گدھوں اور انسا نوں پرلد کراس بہتی میں آتا اور منشی صاحب حساب کتاب کی کاپیاں بغلوں میں

دبائے انہیں گنواتے اور کاپیوں میں درج کرتے۔۔۔میرصاحب معماروں کو کام کے

متعلق مدایات دیتے۔ معمار مز دوروں کو ڈانٹتے ڈیٹتے مز دور ادھر ادھر دوڑتے

پھرتے۔مز دور نیوں کو جلا جلا کر پکارتے اوراپنے ساتھ کام کرنے کے لئے بلاتے۔ غرض سارا دن ایک شورایک ہنگامہ رہتا۔اور سارا دن آس پاس کے گاؤں کے دیہاتی اینے کھیتوں میں اور دیہاتنیں اپنے گھروں میں ہوائے جھونکوں کے ساتھ دور ہے آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی دھیمی آوازیں سنتی رہتیں۔

اس بنتی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے اور اس کے پاس ہی ایک کنواں

تھا جو ہند بڑا تھا۔راج مز دوروں نے بچھاتو یانی حاصل کرنے اور بیٹھ کرستانے کی غرض ہے اور پچھ ثواب کمانے اور اپنے نمازی بھائیوں کی عبادت گزاری کے خیال سے سب سے پہلے اس کی مرمت کی چونکہ بیفائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا، اس کئے

سن نے سیجھاعتر اض نہ کیا چنانچہ دو تین روز میں مبجد تیار ہوگئ۔ دن کوبارہ بجے جیسے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوئی دو ڈھائی سوراج ،مز دور،میر عمارت،

منشی اوران بیسوا وَں کے رشیتے داریا کارندے جوتغیر کی نگرانی پر مامور تھے،اس مسجد کے آس یاس جمع ہوجاتے اوراجھا خاصا میلیسا لگ جاتا۔ وي (رود وُرك كي)

### theurdu.com

#### ایک دن ایک دیہاتی بردھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی، اس بہتی کی خبر س کرآ

گئی۔اس کے ساتھ ایک خور دسال لڑ کا تھا۔ دونوں نے مسجد کے قریب ایک درخت کے بنچے گھٹیاسگریٹ ،بیڑی، چنے اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کاخوانچہ لگا دیا۔ بڑھیا کو

آئے ابھی دو دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بوڑھا کسان کہیں ہے ایک مٹکا اٹھالایا اور کنویں کے پاس اینٹوں کا ایک جھوٹا سا چبوتر ابنا پیسے کے دودوشکر کے شربت کے

گلاس بیجنے لگا۔ایک تنجڑے کو جوخبر ہوئی وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کرلے آیا اورخوانچہوالی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر "لے لوخر بوزے، شہد سے میٹھے خر بوزے!" کی صدالگانے لگا۔ایک شخص نے کیا کیا،گھر سے سری پائے بکا، دیکھی میں رکھ،خوانچہ میں

لگا چھوڑی می روٹیاں مٹی کے دوتین پیالے اور ٹین کا ایک گلاس لے آمو جود ہوا اور ای بہتی کے کار کنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کامزا چکھانے لگا۔ ظہر اورعصر کے وقت،میر عمارت،منشی،معمار اور دوسرے لوگ مز دوروں ہے کنویں

ہے پانی نکلوانکلوا کروضوکرتے نظر آتے۔ایک شخص مسجد میں جا کرا ذان دیتا، پھرایک کوامام بنا دیا جاتا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھتے ۔کسی گاؤں میں ایک ملا کے کان میں جو بیہ بھنک بڑی کہ فلال مسجد میں امام کی ضرورت ہے وہ

دوسرے ہی دن علی اصبح ایک سبر جز دان میں قر آن شریف، پنجسورہ، رحل اورمسئلے مسائل کے چند چھوٹے چھوٹے رسالےر کو آموجود ہوااوراس مسجد کی امامت با قاعدہ طور پراہے سونپ دی گئی۔

ہرروز تیسرے پہر گاؤں کا ایک کبابی سر پراینے سامان کاٹو کرااٹھائے آجا تااورخوانچہ والی بڑھیاکے پاس زمین پر چولہا بنا، کباب، کلیجی ، دل اور گردے سیخوں پر چڑھا ہستی والوں کے ہاتھ بیچنا۔ایک بھیماری نے جو بیرحال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے کر

مبحد کے سامنے میدان میں دھوپ سے بیچنے کے لئے پھونس کاایک چھپر ڈال کر تنور

گرم کرنے گلی ۔ بہجی بہجی ایک نو جوان دیہاتی نائی، پھٹی پرانی کسبت گلے میں ڈالے

جونوں کی ٹھوکروں سے راستہ روڑوں کوٹڑھ کا تاا دھرا دھرگشت کرنا دیکھنے میں آجا تا۔ وى (رود وُلاك كو)

### theurdu.com

### ان بیسوا وَں کے مکانوں کی تعمیر کی تگرانی ان کے رشتہ داریا کارندے تو کرتے ہی تھے،

سمی کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوکراپنے عشاق کے ہمراہ خود بھی اپنے

اینے مکانوں کو بنما دیکھنے آ جاتیں اورغروب آ فتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتیں۔ اس موقع برِفقیروں اور فقیر نیوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں ہے آ جا تیں اور جب تک خیرات نہ لے لیٹیں اپنی صداؤں سے برابر شور میاتی رہتیں اور انہیں بات نہ کرنے دیتیں بھی مجھی شہر کے لفتگے،اوباش وبیکارمباش کچھ کیا کرو، کے مصداق شہر ہے پیدل چل کر بیسواوں کی اس نئی بہتی کی سن گن لینے آ جاتے اور اگر اس دن بیسوا <sup>ن</sup>ئی بھی آئی ہوتیں تو ان کی عید ہو جاتی ۔ وہ ان سے دور ہٹ کران کے گر دا گر د چکرلگاتے رہتے۔فقرے کتے ، بے تکے قبقیج لگاتے۔عجیب عجیب شکلیں بناتے اور مجنونا ندر کتیں کرتے۔اس روز کبانی کی خوب بکری ہوتی۔ اس علاقے میں جہاں تھوڑے ہی دن پہلے ہو کا عالم تھااب ہرطرف گہما تہمی اور چہل پہل نظر آنے گئی۔شروع شروع میں اس علاقہ کی ویرانی میں ان بیسوا وَں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال ہے جو وحشت ہوتی تھی، وہ بڑی حد تک جاتی رہی تھی اور اب وہ ہر

## وى (رود وُلاك كى) theurdu.com

مرتبه خوش خوش اینے مکانوں کی آرائش اور اپنے مرغوب رنگوں کے متعلق معماروں کو

تا كيدين كرجاتي تحين ـ

### نستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا مزارتھا جوقر ائن ہے کسی بزرگ کامعلوم ہوتا تھا۔ جب

یہ مکان نصف سے زیادہ تغییر ہو چکے تو ایک دن بہتی کے راج مز دوروں نے کیا دیکھا كەمزاركے پاس دھوال اٹھەر ہاہے اور ايك سرخ سرخ التھوں والالمباتر والاست فقیر ہنگوٹ باند ھے جارا ہر و کاصفایا کرائے اس مزار کے اردگر د پھرر ہاہے اور کنگر پچفر اٹھااٹھا کر پرے بچینک رہاہے۔ دوپہر کووہ فقیرا یک گھڑا لے کر کنویں پر آیا اوریانی بھر

مز دور کھڑے تھے۔ وہ نیم دیوائگی اور نیم فرزانگی کے عالم میں ان سے کہنے لگا۔ "جانتے ہووہ کس کا مزارہے؟ کڑک شاہ پیر با دشاہ کا!میرے باپ دا دا،ان کے مجاور تھے۔"اس کے بعداس نے ہنس ہنس کراور اینکھوں میں آنسو بھر کر پیرکڑک شاہ کی

کھر کرمزار پر لے جانے اوراہے دھونے لگا۔ایک دفعہ جوآیا تو کنویں پر دو تین راج

کیچھ جلالی کراما تیں بھی ان راج مز دوروں ہے بیان کیں۔ شام کو پیفقیر کہیں ہے ما نگ تا نگ کرمٹی کے دودئے اور سرسوں کا تیل لے آیا اور پیر

کڑک شاہ کی قبر کے سر ہانے اور پائنتی چراغ روشن کروئے ۔رات کو پچھلے پہر مبھی مبھی

اس مزار ہےاللہ ہو کا مست نعر ہ سنائی دے جاتا۔ چھ مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ چودہ مکان بن کر تیار ہو گئے۔ یہ سب کے سب دو

منزلہ اور قریب قریب ایک ہی وضع کے تھے۔ سات ایک طرف اور سات دوسری

طرف۔ پیچ میں چوڑی چکلی سڑکتھی۔ ہرایک مکان کے نیچے چارجار د کا نیں تھیں۔ مکان کی بالا ئی منزل میں سڑک کے رخ وسیع برآمدہ تھا۔اس کے آگے بیٹھنے کے لئے تشتی نماشنشین بنائی گئی تھی۔جس کے دونوں سروں پریانو سنگ مرمر کے موررقص کر تے ہوئے بنائے گئے تھے اور یا جل پر یوں کے جمعے تراشے گئے تھے ،جن کا آ دھا دھڑ

مچھلی کااور آ دھاانسان کا تھا۔ بر آمدہ کے پیچھے جو بڑا کمرہ بیٹھنے کے لئے تھا۔اس میں

سنک مرمرکے نازک نازک ستون بنائے گئے تھے۔۔ دیواروں پرخوش نما پڑی کاری کی

گئی تھی ۔ فرش چمکدار پھر کا بنایا گیا تھا۔ جب سنگ مرمر کے ستونوں کے عکس اس فرش

# وي (رود وُرك كو)

### theurdu.com

زمردیں پر پڑتے تو ایسامعلوم ہوتا گویاسفید براق پروں والےراج ہنسوں نے اپنی لمبی کمبی گر دنیں حجیل میں ڈبو دی ہیں۔

allurdupdfnovels.blogspot.com بدھ کا شبھ دن ، ای بستی میں آنے کے لئے مقرر کیا گیا۔ اس روز اس بستی کی سب بیسوا ؤں نےمل کر بہت بھاری نیاز دلوائی یستی کے تھلےمیدان میں زمین کوصا ف کرا کر شامیانے نصب کر دئے گئے۔ دیکیں کھڑ کنے کی آواز اور گوشت اور گھی کی خوشبو، ہیں ہیں کوں سے فقیروں اور کتوں کو کھنچ لائی۔ دوپہر ہوتے ہوتے پیرکڑک شاہ کے مزارکے پاس جہال تنگر تقسیم کیاجا تا تھااس قد رفقیر جمع ہو گئے کیجید کے روز کسی بڑے شہر کی جامع مسجد کے پاس بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ پیرکڑ ک شاہ کے مزار کوخوب صاف کروایا اور دهلوایا گیا اوراس پر پھولوں کی جا در چڑ ھائی گئی اوراس مست فقیر کونیا جوڑاسلوا کر پہنایا گیا، جےاس نے بینتے ہی بھاڑ ڈالا۔ شام کوشامیانے کے نیچے دو دھی اجلی جاندنی کافرش کر دیا گیا۔ گاؤ تکئے ، یان دان، پیک دان، پیچواں دانی اور گلاب یاس رکھ لئے گئے اور راگ رنگ کی محفل سجائی گئی۔ دور دور سے بہت ی بیسوا وَں کوبلوایا گیا جوان کی سہیلیاں یابرا دری کی تھیں۔ان کے ساتھان کے بہت سے ملنے والے بھی آئے جن کے لئے ایک الگ شامیانے میں وى (رود وُلاك كى)

### theurdu.com

#### کرسیوں کا نتظام کیا گیا اوران کے سامنے کے رخ چفیں ڈال دی گئیں۔ بے شار

گیسوں کی روشنی ہے یہ جگہ بقع ? نور بنی ہوئی تھی۔ان بیسواؤں کے تو ندل سیاہ فا م سازندے زریفت اور کخواب کی شیروانیاں پہنے،عطر میں بسے ہوئے کھوئے کا نوں میں رکھے،ا دھرا دھرمو ٹچھوں کوتا ؤ دیتے پھرتے اور زرق برق لباسوں اور تتلی کے بر

ہے باریک ساریوں میں ملبوس،غاز وں اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی ناز نمین اُٹھکیلیوں ہے چکتیں۔رات بھررقص اورسر ور کا ہنگامہ ہریار ہااور جنگل میں منگل ہوگیا۔

دوتین دن کے بعد جب اس جشن کی تھا وہ اتر گئی تو یہ بیسوائیں ساز وسامان کی فرا ہمی اور مکانوں کی آرائش میں مصروف ہو گئیں ۔ جھاڑ ، فانو<del>س ،ظروفِ ب</del>ٽوری ،ق**ن**د آدم آئینے، نواڑی بلنگ، تصویریں اور قطعات سنہری، چوکھوں میں جڑے ہوئے

لائے گئے اور قرینے سے کمروں میں لگائے گئے اور کوئی آٹھ روز میں جا کریہ مکان کیل کانٹے سے لیس ہوئے۔ بیٹورتیں دن کابیشتر حصاتو استادوں سے قص وسرود کی تعلیم لینے،غزلیں یاد کرنے، دھنیں بٹھانے، سبق پڑھنے، شختی لکھنے، سینے پرونے،

کاڑھنے، گراموفون سننے،استادوں سے ناش اور کیرم کھیلنے ضلع جگت،نوک جھونک ہے جی بہلانے یا سونے میں گزارتیں اور تیسرے پہرعنسل خانوں میں نہانے

جاتیں، جہاں ان کے ملازموں نے دئی پمیوں سے یانی نکال نکال کرٹب بھررکھے ہوتے ۔اس کے بعدوہ بنا وُسنگھار میںمصر وف ہو جاتیں۔

جیسے ہی رات کا اندھیر ابھیلتا، یہ مکان گیسوں کی روشنی سے جگمگا اٹھتے جو جا بجاسنگ مر

مرکے آدھے کھلے ہوئے کنولوں میں نہایت صفائی سے چھپائی گئے تھے اور ان مکانوں کی کھڑ کیوں اور دروازوں کے کواڑوں کے شیشے جو پھول پتیوں کی وضع کے

## theurdu.com

وي (رود وُرك كي)

کاٹ کرجڑے گئے تھے ان کی قوسِ قزح کے رنگوں کی سی روشنیاں دور ہے جعلمل

حصلمل کرتی ہوئی نہایت بھلی معلوم ہوتیں۔ یہ بیسوائیں ، بناؤسنگار کئے برآمدوں میں

مہلتی، اس پاس والیوں سے باتیں کرتیں، ہنستیں تھکھلاتیں۔ جب کھڑے کھڑے

تھک جاتیں تو اندر کمرے میں جاندنی کے فرش پر گاؤ تکیوں سے لگ کر بیٹھ جاتیں۔ ان کے سازندے ساز ملاتے رہتے اور یہ چھالیہ کتر تی رہتیں۔ جب رات ذرا بھیگ جاتی تو ان کے ملنے والے ٹو کروں میں شراب کی بوتلیں اور پھل پھلاری لئے اپنے

دوستوں کے ساتھ موٹروں یا تا نگوں میں بیٹھ کرآتے۔اس بستی میں جن کے قدم رکھتے ہی ایک خاص گہما گہمی اور چہل پہل ہونے لگتی۔ نغمہ دسر و د، ساز کے سر ، رقص کرتی ہوئی نازنینوں کے گھنگھر وؤں کی آواز قلقلِ مینامیں مل کرایک عجیب سرور کی سی کیفیت بیدا کردیتی۔عیش ومستی کے ان ہنگاموں میں معلوم بھی نہ ہوتا اور رات بیت جاتی۔

ان بیسواؤں کواس بہتی میں آئے ہوئے چندروز ہی ہوئے تھے کہ دکانوں کے کرایہ دار پیدا ہو گئے۔جن کا کرایہ اس بستی کوآبا وکرنے کے خیال سے بہت ہی کم رکھا گیا تھا۔

سب سے پہلے جو دکان دار آیا وہ وہی براھیاتھی جس نے سب سے پہلے مسجد کے سامنے درخت کے نیچے خوانچے لگایا تھا۔ دکان کو ہر کرنے کے لئے بڑھیا اوراس کالڑ کا

سگریٹوں کے بہت سے ڈیا ٹھالائے اور اسے منبر کے طاقوں میں سجا کرر کھ دیا گیا۔ بوتکوں میں رنگ داریانی بھر دیا گیا تا کہ معلوم ہو کہ شربت کی بوتلیں ہیں۔

### وى (رود وُلاك كو) theurdu.com

### بڑھیانے اپنے بساط کے مطابق کاغذی پھولوں اورسگریٹ کی ڈبیوں سے بنائی ہوئی

بیلوں سے دکان کی سیجھ آرائش بھی کی، بعض ایکٹروں اورا یکٹرسوں کی تصویریں بھی پرانے رسالوں سے نکال کرلئی ہے دیواروں پر چیکا دیں۔ دکان کااصل مال دو تین قسم کے سگریٹ کے تین تین حار جار پیکٹوں، بیڑی کے آٹھ دیں بنڈلوں یا دیا سلائی کی نصف درجن ڈبیوں، یانی کی ڈھولی، پینے کے تمباکو کی تین حیار ٹکیوں اور موم بتی کے

نصف بنڈل سے زیادہ ندتھا۔ دوسری دکان میں ایک بنیا ،تیسری میں حلوائی اور شیرفروش ، چوتھی میں قصائی ، یانچویں

میں کبابی اور چھٹی میں ایک بخرا آ ہے۔ کنجڑ اس یاس کے دیہات ہے ستے داموں

حار یا پچوشم کی سنریاں لے آتا اور یہاں خاصے منافع پر چچ دیتا۔ ایک آدھ ٹوکرا تھاوں کا بھی رکھ لیتا چونکہ د کان خاصی تھلی تھی۔ا یک پھول والا اس کا ساجھی بن گیا۔ وہ دن بھر پھولوں کے ہار ، مجرے اور طرح طرح کے گہنے بنا تا رہتا اور شام کوانہیں چنگیر میں ڈال کرایک ایک مکان پر لے جاتا اور نەصرف پھول ہی چھ 7تا بلکہ ہرجگہ

ا یک ایک دو دو گھڑی بیڑہ سازندوں ہے گپ شپ بھی ہا تک لیتا اور حقے کے دم بھی لگا آتا۔جس دن تماش بینوں کی کوئی ٹولی اس کی موجودگی میں ہی کو تھے پر چڑھ آتی اور گانا بجانا شروع ہو جاتا تو وہ سازندوں کے ناک بھوں چڑھانے کے باوجود گھنٹوں

اٹھنے کانام نہ لیتا ،مزے مزے سے گانے پرسر دھتااور بیوتو فوں کی طرح ایک ایک کی صورت تکتار ہتا۔جس دن رات زیادہ گزر جاتی اور کوئی ہار نے جاتا تو اسے اپنے گلے

میں ڈال لیتا اوربستی کے باہر گلا بھاڑ بھاڑ کر گاتا پھرتا۔ ایک دن ایک بیسوا کاباپ اور بھائی جو درزیوں کا کام جانتے تھے، سینے کی ایک مشین

لہراتے ہوئے انکھوں کو بھلےمعلوم ہونے لگے۔

# وى (رود وُلاتُ كو )

ر کھ کر بیٹھ گئے۔ ہوتے ہوتے ایک حجام بھی آگیا اور اپنے ساتھ ایک رنگریز کو بھی لیتا

آیا۔اس کی دکان کے با ہرالگنی پر لئکتے ہوئے طرح طرح کے رنگوں کے دو پیٹے ہوامیں

## theurdu.com

چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک ٹٹ یو نجئے بساطی نے جس کی دکان شہر میں چلتی نتھی، بلكها سے دكان كاكرايه ذكالنا بھي مشكل موجاتا تھاشپر كوخير با دكهه كراس بستى كارخ كيا۔ یہاں پراسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کے طرح طرح کے لونڈر ، شمقتم کے یاؤڈر، صابن، کنگھیاں، بٹن، سوئی، دھا گا، لیس، فیتے ،خوشبو دارتیل، رومال، منجن وغیرہ کی خوب بکری ہونے لگی۔

اس بستی کے رہنے والوں کی سر پریتی اور ان کے مربیا نہ سلوک کی وجہ ہے اسی طرح دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی ٹٹ پونجیا د کاندار کوئی بزاز ،کوئی پنساری ،کوئی نیچہ بند ،

کوئی نا نبائی مندے کی وجہ سے یا شہر کے بڑھتے ہوئے کرائے سے گھبرا کراس ہتی

ا یک بڑے میاں عطار جو حکمت میں بھی کسی قدر دخل رکھتے تھے، ان کا جی شہر کی گنجان آبادی اور حکیموں اور دوا خانوں کی افراط ہے جو گھبرایا تو وہ اپنے شاگر دوں کوساتھ

لے کرشہر سے اٹھ آئے اور اس بستی میں ایک دکان کرایہ پر لے لی۔ سارا دن بڑے میاں اور ان کے شاگر د دوا و<mark>ں</mark> کے ڈبوں ،شربت کی بوتلوں اور مربے ، چٹنی ،ا چار کے

بویاموں کوالماریوں اور طاقوں میں اپنے اپنے ٹھکانے پررکھتے رہے۔ ایک طاق میں طبِ اکبر، قرابا دین قادری اور دوسری طبی کتابیں جما کرر کھ دیں۔کواڑوں کی اندرونی

جانب اور دیوار وں کے ساتھ جوجگہ خالی بکی وہاں انہوں نے اپنے خاص الخاص

وي (رود وُلاتُ كي theurdu.com

مجر بات کے اشتہارات سیاہ روشنائی ہے جلی لکھ کراور دفتیوں پر چپکا کر آویز ال کر

دئے۔ ہرروز مبنح کو بیسواؤں کے ملازم گلا**ں لے لے کر آ**موجود ہوتے اور شربتِ بز دری، شربت بنفشه، شربت ا نار اور ایسے ہی اور نزبهت بخش، روح افزا شربت و

عرق جميره كاؤز بان اورتقويت يهنيانے والےمربمع ورق ہائے نقر ہ لے جاتے۔

جو دکانیں نیج رہیں، ان میں بیسواؤں کے بھائی بندوں اور سازندوں نے اپنی چار پائياں ڈا**ل** ديں۔ دن *بھر*يہ لوگ ان د کا نوں ميں تاش چوسر اور شطرنج کھيلتے ، بدن

ہرِ تیل ملواتے ، سبزی گھوٹتے ، بٹیروں کی پالیاں کراتے ، تیتروں سے "سجان تیری قدرت" کارٹ لگواتے اور گھڑا بجا بجا کر گاتے۔ ا یک بیسوا کے سازندے نے ایک دکان خالی دیکھ کرایئے بھائی کو جوساز بنانا جانتا تھا

اں میں لا بٹھایا۔ دکان کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کیلیں ٹھونک کرٹوٹی پھوٹی مرمت طلب سارنگیاں ،ستار ،طنبورے ، در با وغیرہ ٹا نگ دئے گئے۔ بیخض ستار بجانے میں

بھی کمال رکھتا تھا۔شام وہ اپنی دکان میں ستار بجاتا ،جس کی میٹھی آواز سن کر اس یاس کے دکان دارا بنی دکا نول سے اٹھ اٹھ کرآ جاتے اور دیر تک بت بنے ستار سنتے رہتے۔ اس ستار نواز کا ایک شاگر دتھا جوریلوے کے دفتر میں کلرک تھا۔ا ہے ستار سکھنے کا بہت

شوق تھا۔ جیسے ہی دفتر سے چھٹی ہوئی ،سیدھا سائیل اڑا تا ہوااس بستی کارخ کرنا اور گفنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دکان ہی میں بیٹھ کرمشق کیا کرتا ،غرض اس ستار نواز کے دم ہے بستی

میں خاصی رونق رینے گگی۔

مىجد كے ملاجى، جب تك توبيستى زىرىقمىررىي رات كوديهات اپنے گھر چلے جاتے رہے۔ گراب جب کہ انہیں دونوں وقت مرغن کھانا بافراط پہنچنے لگاتو وہ رات کو بھی یہیں رہنے لگے۔رفتہ رفتہ بعض بیسواؤں کے گھروں سے بچے بھی مسجد میں پڑھنے

آنے لگے،جس سے ملاجی کورویے پیسے کی آمدنی بھی ہونے لگی۔

theurdu.com

وي (رود وُلاتُ كو)

ا یک شهر شهر گھو منے والی گھٹیا درجہ کی تھیٹر یکل تمپنی کو جبز مین کے چڑھتے ہوئے کراپیہ

اورایی بے مائیگی کے باعث شہر میں کہیں جگہ نہ ملی تو اس نے اس بستی کارخ کیا اور ان بیسواؤں کے مکانوں ہے کچھ فاصلہ پر میدان میں تنبو کھڑے کر کے ڈیرے ڈال

دئے۔اس کے ایکٹرا کیٹری کے فن سے محض نابلد تھے۔ان کے ڈریس پھٹے پرانے

تھے جن کے بہت سے ستار ہے چھڑ چکے تھے اور بدلوگ تماشہ بھی بہت دقیا نوی دکھاتے

تھے گراس کے باوجود سیمپنی چ<mark>ل نگل</mark>۔اس <mark>کی وجہ پیھی کہ ٹکٹ کے دام بہت کم تھے۔شہر</mark> کے مزدور پیشہ لوگ، کارخانوں میں کام کرنے والے اورغریب غربا جو دن بھر کی کڑی محنت مشقت کی کسرشور وغل،خرمستیو ں اورا دنی عیاشیوں سے نکالنا چاہتے تھے، یا پچ

یا نچ جھے چھ کی ٹولیاں بنا کر، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ہنتے بولتے، بانسری اور

الغوزے بجاتے ،راہ چلتوں ہر آوازے کتے ، گالی گلوچ کیتے ،شہر سے بیدل چل کر تھیٹر دیکھنے آتے اور لگے ہاتھوں بازارِحسن کی سیربھی کر جاتے۔ جب تک نا ٹک شروع نہ ہوتا تھیٹر کاایک مسخرہ تنبو کے باہرایک سٹول پر کھڑا مبھی کلہو ہلاتا،مبھی منہ تجلاتا، تمهی آنکھیں منکا تا، عجیب عجیب حیاسوز حرکتیں کرتا جنہیں دیکھ کریہ لوگ زور

# وي (رود وُلات كو)

ز ورے قیقے لگاتے اور گالیوں کی صورت داددیتے۔

## theurdu.com

ر فتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی اس بستی میں آنے شروع ہوئے۔ چنانچہ شہر کے بڑے بڑے چوکوں میں تا نگے والےصدائیں لگانے لگے" آؤ، کوئی نئی بہتی کو"شہرسے یا پج کوں تک جو یکی سڑک جاتی تھی اس پر پہنچ کرتا نگے والےسواریوں سےانعام حاصل كرنے كے لا لي عين يا ان كى فر مائش برتانگوں كى دوڑيں كراتے۔ مندسے مارن

بجاتے اور جب کوئی تا نگہ آگے نکل جا تا تو اس کی سواریاں نعروں ہے آسان سریراٹھا لیتیں۔اس دوڑ میںغریب گھوڑوں کا برا حال ہو جاتا اوران کے گلے میں پڑے

ہوئے پھولوں کے ہاروں سے بجائے خوشبو کے نسینے کی بد ہو آنے لگتی۔رکشا والے، تا نگے والوں سے کیوں پیچھے رہتے۔ وہ ان سے کم دام پرسواریاں بٹھا،طرارے بھرتے اور گھنگھر و بجاتے ا<sup>س بس</sup>تی کوجانے <u>لگے۔علاوہ ازیں ہر ہفتے</u> کی شام کواسکولوں

اور کالجوں کے طلبہ ایک ایک سائنگل پر دو دولدے ، جوق در جوق اس پُر اسرار باز ار کی سیرد کیھنے آتے ،جس سےان کے خیال کے مطابق ان کے بروں نے خواہ مخو اہم وم رفتة رفتة اس بستى كى شهرت چاروں طرف بھيلنے اور مكانوں اور دكانوں كى مانگ ہونے

گگی۔وہ بیسوائیں جو پہلے اس بہتی میں آنے پر تیار ندہوتی تھیں اب اس کی دن دگنی رات چوگنی تر تی د کھے کراپنی بیوتو فی پر افسوس کرنے لگیں۔ کئی عورتوں نے تو حصت زمینیں خرید۔ان بیسواؤں کے ساتھ ای وضع قطع کے مکان بنوانے شروع کر دئے۔

علاوہ ازیں شہر کے بعض مہاجنوں نے بھی اس کہتی کے آس پاس سنتے داموں زمینیں خریدخرید کرکرایہ پراٹھانے کے لئے چھوٹے چھوٹے کئی مکان بنوا ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا

که وه فاحشه عورتیں جو ہوٹلوں اور شریف محلوں میں روپوش تھیں ،مور و ملخ کی طرح

ایے نہال خانوں سے باہرنکل ہو ئیں اور ان مکانوں میں آبا دہو گئیں۔بعض حجو ٹے

چھوٹے مکانوں میں اس بستی کے وہ دکان دار آ بسے جوعیال دار تھے اور رات کود کانوں

# وى (رود وُلال كو)

### theurdu.com

اس بستی میں آبا دی تو خاصی ہو گئے تھی مگر ابھی تک بجلی کی روشنی کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ چنانچەان بىسواۇل اورىستى كے تمام رہنے والول كى طرف سے سر كاركے ياس بجلى كے

لئے درخواست بھیجی گئی، جوتھوڑے دنوں بعد منظور کر لی گئی۔اس کے ساتھ ہی ایک ڈا کنانہ بھی کھول دیا گیا۔ ایک بڑے میاں ڈا کنانہ کے باہر ایک صندوقیج میں

لفافے ، کار ڈاورقلم دوات رکھ بہتی کے لوگوں کے خط پتر لکھنے لگے۔ ا یک دفعهٔ متی میں شرابیوں کی دوٹولیوں کا فساد ہوگیا جس میں سوڈ اواٹر کی بوتلوں،

حاقو وَں اور اینٹوں کا آزا دا نہاستعال کیا گیا اور کئی لوگ سخت مجروح ہوئے۔اس پر سر کار کوخیال آیا کہاں ستی میں ایک تھانہ بھی کھول دینا جا ہے۔ تھیٹر یکل سمپنی دومہینے تک رہی اوراینی بساط کے مطابق خاصا کمالے گئی۔اس شہر کے

ا یک بینماما لک نے سوچا کیوں نداس ستی میں بھی ایک سینما کھول دیا جائے۔ بیخیال

آنے کی دریکھی کہاس نے حصٹ ایک موقع کی جگہ چن کرخرید لی اور جلد جلد تغییر کا کام

شروع کرا دیا۔ چند ہی مہینوں میں سینما ہال تیار ہو گیا۔اس کے اندرا یک چھوٹا ساباغیجہ بھیلگوایا گیا تا کہتماشائی اگر ہائیسکوپ شروع ہونے سے پہلے آجا کیں تو آرام سے باغیچہ میں بیٹھ سکیں۔ان کے ساتھ لوگ یونہی سستانے یا سیر دیکھنے کی غرض ہے آ کر آ

كر بيٹھنے لگے۔ بيہ باغيجہ خاصي سير گاہ بن گيا۔ رفتہ رفتہ سقے کثورا بجاتے اس باغيچے ميں آنے اور پیاسوں کی پیاس بجھانے لگے۔سر کی تیل مالش والے نہایت گھٹیا قسم کے تیز

خوشبو والے تیل کی شیشیاں واسکٹ کی جیبوں میں ٹھونسے، کاندھے بر میلا کچیلاتو لیہ ڈالے، دل بیند، دل بہار مالش کیصدالگاتے در دِسر کے مریضوں کواپنی خد مات پیش

### theurdu.com

وى (رود وُلاتُ كو)

### سینما کے مالک نے سینما ہال کی بیرونی جانب دو ایک مکان اور کئی دکانیں بھی

بنوائیں۔مکان میں آو ہوٹل کھل گیا جس میں رات کو قیام کرنے کے لئے کمرے بھی مل سکتے تھے اور دکانوں میں ایک سوڈاواٹر کی فیکٹری والا ،ایک فوٹو گرافر ،ایک سائیل کی مرمت والا ، ایک لانڈری والا ، دو پنواڑی ، ایک بوٹ شاپ والا اور ایک ڈاکٹر مع

اینے دوا خانہ کے آرہے۔ ہوتے ہوتے پاس ہی ایک دکان میں کلال خانہ کھلنے کی اجازت مل گئی۔فو ٹوگرافر کی دکان کے باہرا یک کونے میں ایک گھڑی ساز نے آڈیرا جمایا اور ہروفت محدب شیشہ آتکھوں پر چڑ ھائے گھڑیوں کے کل برزوں میں غلطاں و بيجا ل رہنے لگا۔

اس کے پچھ ہی دن بعد ستی میں تل، روشنی اور صفائی کے با قاعدہ انتظام کی طرف توجہ کی جانے گلی۔سرکاری کارندےسرخ حجنڈیاں،جریبیں اور او کچے نیچ دیکھنے والے آلے

لے کرآ پہنچاور ناپ ناپ کر مڑکوں اور گلی کوچوں کی داغ بیل ڈالنے لگے اور ستی کی

كى مىر كول بريسر ك كوشنة والا انجن جلنے لگا۔ اں واقعہ کوہیں برس گزر چلے ہیں۔ بیستی ابایک بھرا پراشہر بن گئی ہے جس کا اپنا

ر بلوے شیشن بھی ہے اور ٹاؤن ہال بھی ، کچہری بھی اور جیل خانہ بھی، آبادی ڈھائی لا کھ کے لگ بھگ ہے۔شہر میں ایک کالج ، دو ہائی سکول ،ایک لڑکوں کے لئے ،ایک

لڑ کیوں کے لئے اور آٹھ پرائمری سکول ہیں جن میں میرسپاٹی کی طرف ہے مفت تعلیم

دی جاتی ہے۔ چے سینما ہیں اور حار بنک جن میں سے دو دنیا کے بڑے بڑے بنکوں کی

# وى (رود وُلاتُ كو)

### theurdu.com

### شہر سے دور وز اند، تین ہفتہ واراور دیں ماہاند سائل وجرا نکر شائع ہوتے ہیں۔ان میں

حارا د بی، دواخلا قی ومعاشر تی و مذہبی ،ا یک صنعتی ،ا یک طبی ،ا یک زنا نه اورا یک بچو ں کا رسالہ ہے۔شہر کے مختلف حصول میں ہیں مسجدیں، پندرہ مندراور دھرم شالے، چھیتیم

خانے ، یا کچ اناتھ آشرم اور تین بڑے سر کاری ہپتال ہیں جن میں سے ایک صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔

شروع شروع میں کئی سال تک بیشچراپنے رہنے والوں کے نام کی مناسبت ہے "حسن

آباد" کے نام سے موسوم کیا جاتار ہا گر بعد میں اسے نامناسب سمجھ کراس میں تھوڑی سی ترمیم کردی گئی۔ یعنی بجائے "حسن آباد" کے "حسن آباد" کہلانے لگا۔ گریہ نام چل ندسکا کیونکہ عوام حسن اور حسن میں امتیاز ندکرتے۔ آخر بڑی بڑی بوسیدہ کتابوں کی ورق گردانی اور برانے نوشتوں کی چھان بین کے بعداس کا اصلی نام دریا فت کیا گیا جس سے بیستی آج سے بینکڑ وں برس قبل اجڑنے سے پہلے موسوم تھی اور وہ نام گیا جس سے بیستی آج سے بینکڑ وں برس قبل اجڑنے سے پہلے موسوم تھی اور وہ نام

ہے" آئندی۔"

یوں تو ساراشہر بھراپرا،صاف سخرااور خوش نما ہے مگرسب سے خوبصورت،سب سے با رونق اور تجارت کامر کز وہی بازار ہے جس میں زنانِ بازاری رہتی ہیں۔

رونق اور تجارت کام کزونی بازار ہے جس میں زبانِ بازاری رہی ہیں۔ مون عمالہ سرانہ اور میں میں میں اسکھا تھے کا اموالہ و اور خلافی معمول ا

آئندی بلدیہ کا جلاس زوروں پرہے، ہال تھچا تھے بھراہوا ہے اورخلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہیں۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ بیہے کہ زنان بازاری کوشھر بدر کر دیا

جائے کیونکہان کاوجو دانسا نیت ہشرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ فنصر میں مصل سنت میں میں مصل سنتی جست میں م

ایک فصیحالبیان مقررتقر مرکررہے ہیں۔"معلوم نہیں وہ کیامصلحت تھی جس کے زیرار ُر اس ناپاک طبقے کو ہماری اس قدیمی اور تاریخی شہر کے عین بیچوں چھ رہنے کی اجازت

دی گئی"اس مرتبدان عورتوں کے لئے جوعلاقہ منتخب کیا گیاوہ شہرسے بارہ کوس دور تھا۔



theurdu.com